مطالعه قرآن حکیم کا منتخب نصاب درس

عا کلی زندگی کے بنیا دی اصول سورۃ التریم کی روشیٰ میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مركزى المجمن خدام القرآن لاهور

# عا کلی زندگی کے بنیا دی اصول سورۃ التحریم کی روشن میں

# ڈاکٹر اسرار احمد

مكتبه خدام القرآن لاهور

and a state of the second seco

36\_ك ما ول الأون لا مور فون: 03-5869501

### اس کتا بچے کی اشاعت و طباعت کی ہر خض کو تھلی اجازت ہے

| ے ماکلی زندگی کے بنیادی اصول (درس۱۲)   | نام کتابچه                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2200 ———                               | طبع اوّل (ستبر 1999ء)                           |
| 2200                                   | طبع دوم (مارچ2005ء) _                           |
| واشاعت مركزى المجمن خدام القرآن لا مور | ناشرـــــ ناظم نشرو                             |
| 36_ك اذل ناؤن لا مور                   | مقام اشاعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فون:03-5869501                         |                                                 |
| شركت پرنتنگ بريس لا مور                | مطبع                                            |
| 15ريے                                  | ر                                               |

# عائلی زندگی کے بنیادی اصول

#### سورة التحريم كى روشنى ميں

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم .... امَّا بَعدا:

اَعُولُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ - بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ يَآلِيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزُوَاجِكَ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَّ حِيْمٌ ۚ وَاللَّهُ مَوْللكُمْ ، وَاللَّهُ مَوْللكُمْ ،

وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ الْ الْعَظِيمِ

سورۃ التحریم اٹھائیسویں پارے کی آخری سورۃ ہے۔۔۔۔اور مطالعہ قر آن تکیم کے جس فتخب نصاب کا درس ان مجالس میں سلسلہ وار ہور ہاہے اس کا بحثیت مجموعی یہ بار ہوال درس ہے اور تیسرے حصیعیٰ ''مباحث عمل صالح'' کا تیسرا درس ہے۔ اس فتخب نصاب کے جن دروس کا ہم مطالعہ کر بچکے ہیں اِن کے درمیان جومعنوی ربط و تعلق اور منطقی تر تیب ہے اس کواسینے ذہن میں تا زہ کر لیجہ !

اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشمل ہے جس میں انسان کی کامیا بی اور فوز وفلاح کے چاروں لوازم یعنی ایمان عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصر کابیان ہے۔ دوسرے جصے میں چھوا سے مقامات شامل ہیں جو خاص طور پر ایمان

کے مباحث سے متعلق ہیں۔ تیسر سے حصیل اعمال صالحہ کی بحث ہے جوجاری ہے۔

ظاہر بات ہے کہ انسانی اعمال میں سب سے پہلے انفرادی سیرت وکردار کا معاملہ
زیر بحث آنا چاہئے۔ چنانچہ اس صفے کے پہلے دو اسباق میں انفرادی سیرت وکردار ہی
سے متعلق چندا ہم پہلوسا منے آئے ہیں۔ اولین دری بوسور قالمؤمنون کی ابتدائی گیارہ
آیات اور سور قالمعارج کی درمیانی سترہ ہم مضمون آیات پر مشمل ہے میں قرآن نے
نقیر سیرت کے لئے جو بنیادی فراہم کی ہیں اور تغیر خودی کا جو پروگرام دیا ہے
اس کا بیان ہے اور سور قالفرقان کے آخری رکوع پر مشمل دوسر سے بیق میں سے بات
ہمارے سامنے آئی کہ ایک مکمل طور پر تغیر شدہ بندہ مؤمن کی شخصیت کے کیا
خدو خال ہونے چاہئیں! یعنی قرآن مجید کا انسانِ مطلوب کیا ہے جے علامہ اقبال
مر دِمؤمن سے تعبیر کرتے ہیں۔

اب ہم انفرادیت سے اجھاعیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اجھاعیت کی پہلی منزل خاندان اور عائلی نظام ہے۔ اس سے آگے معاشرہ اور پھر اس سے آگے معاشرہ اور پھر اس سے آگے راست ہے۔ بیسمارے اس اجھاعیت کے مدارج ہیں جس کا نقطہ آغاز خاندان ہے۔ اور آپ کومعلوم ہے کہ خاندان کی بنیا در ہے کہ از دواج سے پڑتی ہے کینی ایک مُر داور ایک عورت کے درمیان شوہراور بیوی کا تعلق ایک خاندان کا سنگ بنیا د بنتا ہے۔

چونکہ اجتماعیت کا اوّلین قدم یہی ہے لہذا قرآن مجید میں عاملی نظام ہے متعلق مباحث نہایت شرح وبط اور تفصیل کے ساتھ آئے ہیں اور شوہر و یوی کے دشتے کے متعلق معاملات اور نکاح وطلاق کے احکام ومسائل کے بارے میں تفصیلی ہدایات بیان ہوئی ہیں۔ سورة البقرة میں کئی رکوع اسی بحث پر مشتمل ہیں۔ پھر سورة النساء سورة المائدة مورة الاحز اب سورة المجاولة سورة الطلاق اور سورة التحریم میں اس موضوع پر گفتگوآئی ہے۔ فاری کے اس مشہور شعر کے مصداق کہ۔

خشت اوّل چوں نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج چونکہ خاندان انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب وتدن کا بنیادی پھر ہے اور اس پر
ریاست ملّف اور اجتماعیت کے تمام تصورات کی تغییر ہوتی ہے کلندا اگر خاندان کے
ادارے کی تغییر میں کوئی بھی یا ٹیڑھ رہ جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھروہ بھی آخر تک
جائے گی۔ جڑاور بنیاد میں ضعف رہ جائے تو بیضعف معاشرے کی تمام سطوں پڑ ظہور
کرے گا۔ لہٰذا قرآن مجید خاندان کے اس ادارے کو نہایت مستحکم کرنا چاہتا ہے اور
اسے نہایت صحیح بنیا دوں پر استوار کرنا چاہتا ہے تا کہ اس میں نہ کوئی عدم تو از ن رہے نہ
ہی کوئی اور کے نیچ ہوئہ ظلم و تعدی ہواور نہ ہی بیضعف واضحلال کا شکار ہو۔

قرآن كريم كے اٹھا كيسويں پارے كے آخر ميں اس موضوع پرسورۃ الطلاق اور سورة التحريم كي صورت ميں دونهايت حسين وجميل سورتوں كا جوڑا ہمارے سامنے آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جتنی سورتوں لیعنی سورۃ البقرۃ ' سورۃ النساء وغیرہ جن میں عامکی زندگی کےمعاملات پر بحث کی گئی ہے'ان پراس محدود وفت میں گفتگونہیں ہوسکتی۔البتہ سورة التحريم (جس كامطالعة ج كى اس نشست عشروع مورباب) كى مرآيت كا ہم قدر تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا جا ہتا ہوں جس سے ان شاء الله آپ کو ہم قرآن کے لئے رہنمائی ملے گی اور قرآن مجید کی آیات اور سورتوں میں جو با ہی ربط اور ظم ہے اس کے بارے میں آب کوایک بصیرت باطنی حاصل ہوگی۔قرآن مجید میں اکثر دبیشتر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔اب جوڑے ہونے کی نبعت کا تقاضا ہے کہ موضوع زیر بحث کے دو پہلو ہونے جا بیس رایک بیک مشابہت بھی ہواور دوسرے بیک اُن میں ایک تقسیم بھی ہو۔ لین تصویر کا ایک ژخ یا ایک پهلواگرانیک سورت پیس آیا ہے تو اس کا دوسرا زُخ اور دوسرا پہلودوسری سورت میں آئے۔ جیسے قرآن مجید کی آخری دوسور تیں "معوّذ تین" ہیں۔ان دونوں کامضمون ایک ہی ہے۔ تعوذ کا ایک پہلوسورۃ الفلق میں آگیا ہے کینی أن وبالون اور بلاؤل سے پناہ کے لئے اللہ سے دعا كرنا جوانسان برخارج سے حملہ آ ورہوتی ہیں۔اورتعوّذ کا دوسرار خ سورۃ الناس میں آ گیا ہے کینی اُن وسوسول اور

بہکا دول سے پناہ کے لئے اللہ سے دعا کرنا جو شیطان اور اس کی صلبی ومعنوی اولا ڈ انسان کے دل و د ماغ اور باطن میں پیدا کرتی ہے۔ای طرح عا کمی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں' جنہیں تصویر کے دورُخ یا معاملات کے دواجز اء کید کیجے' جوسورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم میں سامنے آتے ہیں۔

اں کواچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان سورتوں کا بنیادی اور مرکزی مضمون کیا ہے! خاندان کے جذبات کا لحاظ رکھنا اور ایک دوسرے کے احساسات کا پاس کرنا ایک بنیادی قدر ہے۔جس گھر میں شوہراور بیوی کے مابین پر کیفیت نہیں ہے تو یوں سمجھنے کہ زبردی اور مارے بائد مصے کا ایک رشتہ ہے جو قائم ہے۔ اس رشتہ میں جاشنی اور باہم محبت والفت درکار ہے۔اگر وہ موجو ذہیں ہے تو اپیا گھر اس دنیا میں جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔الغرض عائلی زندگی میں دوروئے ہیں جن میں انسان انتہا تک چلا جاتا ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ شو ہراور بیوی کے درمیان عدم موافقت ہے دونوں کے مزاجوں میں كونى اليا بعد ب كربا بهم موافقت نبيل مويارى تواس كى انتها طلاق بـ يمضمون سورة الطلاق مين آيا ب\_ مورة التحريم اورسورة الطلاق مين مشابهت ويكفي كددونون كة غازيس براوراست ني اكرم كالفيخ كخطاب كيا كياب البته سورة الطلاق ك شروع میں طلاق کا ذکر ہے مگر چونکہ نی اکرم فاٹیٹا کی حیات طیبہ میں طلاق کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں لبذا شروع میں تو خطاب حضور تا ای سے لیکن فوراً بعد ہی ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ ب آخرة يت تك بح كا ميذة يا بيلين وراصل يه بات ملمانو!اگرتمهارے يهال كوئى اس تم كى صورت حال بيش آجائے كه طلاق ناگزىر مو جائے تو بیروش اختیار کروئیاس کے قواعد وضوابط اورشرا نظو آواب ہیں۔ ید بات تدنی اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ بعض معاشروں اور بعض نداہب نے طلاق کوعائلی زندگی ہے خارج کر دیا ہے جبکہ اسلام کا نظام پر امتوازن اورمعتدل ہے۔اسلام کے عالمی نظام میں ایک طرف تو طلاق کو حلال چیزوں میں سے سب سے

زیادہ ناپندیدہ اور مبغوض چیز کہا گیا ہے اور ساتھ اللہ یوی کی ناپندیدہ عادتوں سے صرف نظر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں جسے امام مسلم نے اپنی صح میں حضرت ابو ہریرہ ظاہد سے روایت کیا ہے نبی اکرم مُنالِّیْکِم نے بطور انتباہ فرمایا:

((لَا يَفُونُ مُوْمِنٌ مُوْمِنَةً إِنْ كُوهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَوَ))

روی مومن مویس مورسه با می کوی سود مصد روسی به مورد . "کوئی مؤمن اپنی بوی سے اس کی کسی تا پہندیدہ عادت کی وجہ سے نفرت نہیں کرتا' بلکہ اس کی دوسری اچھی عادتوں کی وجہ سے اس سے راضی رہتا ہے۔"

اس ارشادرسول النظام المورق على بدوشش كرنى چاہئے كہ جانبين ايك دوسرك كي خوبيوں اور بھلا ئيوں پر نگاہ ركھيں تا كرتى الامكان كوشش بوسكے كہ ان كے درميان موافقت بيدا بهو جائے ليكن اگر كوشش كے باوجودكى وجہ موافقت بيدا نہيں بور بى تو پھر اسلام ان دونوں كوز بردى بائدھ كر ركھنا نہيں چا بتا اس فريردى كے بندهن سے معاشرے ميں فير پيدا نہيں بوتا 'شر پيدا ہوتا ہے للذا طلاق كا راسته كھول ديا گيا ہے۔ البتداس كے جو قواعد وضوابط اور آ داب وشرائط بين انہيں بھى قرآن ميں وضاحت كے ساتھ بيان كرديا گيا ہے۔ يہ مارى بر تسمق ہے كہ إن آ داب وشرائط كو بمارے معاشرے ساتھ بيان كرديا گيا ہے۔ يہ مارى بر تسمق ہے كہ إن آ داب وشرائط كو بمارے معاشرے من عام طور پر طوظ نييں ركھاجا تا اوركوئى شو برغمہ ميں آ كراكيہ بى وقت ميں آخرى قدم الخا بين بين بين الله بين الل

میں نے جس خاص واقعہ کا حوالہ دیا ہے وہ احادیث میں تفصیل سے بیان ہوا
ہے۔ سورۃ التحریم میں اس واقعہ کی طرف جمش اشارہ ہے۔ احادیث جیحہ سے معلوم ہوتا
ہے کہ نبی اکرم علی اللہ کا بیمعمول تھا کہ آپ عمر کی نماز کے بعد تعور ٹی تعور ٹی تعور ٹی دیر کے لئے
سب از وارج مطہرات واقعی کے بہاں تشریف لے جاتے۔ از وارج مطہرات کو آپ
سب از وارج مطہرات واقعی خاطر تھا اس کے پیش نظر ہرز وجہ محرّمہ گئی بہی تمنا اور کوشش
موتی تھی کہ وہ حضور طالعی کی توجہات کا مرکز بنے اور زیادہ سے زیادہ وقت اسے رسول
اللہ طالعی کی باہر کت صحبت میں رہنے کا موقع نصیب ہو۔ لیکن حضور طالعی اس معالی معالی معالی معالی میں کا بل عدل سے کام لیتے تھے اور ہرز وجہ محرّمہ کے بہاں مساوی وقت دیتے تھے۔
اللہ طالعی کی باہر کت صحبت میں رہنے کا موقع نصیب ہو۔ لیکن حضور طالعی کی وقت دیتے تھے۔
ایک روز حضور طالعی کی کو حضرت ندینب بنت جمش بڑھی کے بہاں معاول سے زیادہ و دیر گئی۔
موفوب تھا اس لئے اُمّ المؤمنین حضرت ندینب بڑھی نے آپ شالی کی کو شہد بیش کیا جس مرفوب تھا اس لئے اُمّ المؤمنین حضرت ندینب بڑھی نے آپ شالی کی کو محمد بیش کیا دوز تک میں دوز تک محمول ہوا۔ حضرت عا کشا ورحضرت حصمہ بڑھی نے آپ شالی کی کہ آپ حضرت کے بہاں شہد بینا چھوڑ دیں تا کہ آپ اُن کے بہاں معمول سے زیادہ وقت کے بہاں معمول سے زیادہ وقت کے بہاں معمول ہوا۔ حضرت عا کشا ورحضرت حصمہ بڑھی نے اُس کر تدبیر کی کہ آپ حضرت نور تک میں سے بعری اُن کے بہاں شہد بینا چھوڑ دیں تا کہ آپ اُن کے بہاں معمول سے زیادہ وقت کے بہاں شہد بینا چھوڑ دیں تا کہ آپ اُن کے بہاں معمول سے زیادہ وقت

نہ دے کیس۔ وہ شہد مغافیر کے پھولوں کا تھا جس میں پھی بساند اور ہینک ہوتی ہے۔ چنا نچہ حضور کا انتظام شہد کے استعال کے بعد جب ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہ حضور کا انتظام سے ہمیں کہ آپ کے مُنہ سے مغافیر کی بسائد آتی ہے۔ ان دونوں نے چند دیگر از واج مطہرات کو بھی اس میں شریک کرلیا۔ آپ چونکہ نہایت نفاست پہند تھاور جب آپ کی متعدد از واج مطہرات نے یہ بات کہی تو آپ نے عہد کرلیا اور شم کھالی کہ آئیدہ آپ پیشہداستعال نہیں فرمائیں گے۔

ہمارے دین میں نبی اکرم مُنافِیْنِ کو بیر مقام حاصل ہے کہ اگر آپ ہے کوئی معمولی بات بھی ظہور میں آ جائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اب آپ نے چونکہ اپنی از واجِ مطہرات کی خوشنودی کے لئے اللہ تعالیٰ کی حلال کر دہ ایک شے اپنی او برحرام کی تھی اس لئے بیہ خطرہ پیدا ہوسکتا تھا کہ اُمت اس شے کو ہمیشہ کے لئے حرام یا کم از کم حد درجہ مکروہ بجھنے گئے یا اُمت کے لوگ بیٹیال کرنے لگیں کہ اللہ کی حلال کی مون کی چیز اپنے او پرحرام کر لینے کی وین میں اجازت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیسورہ مبار کہ نا زل فرماکر حضور مُنافِیْنِ کواس کام پرلوک دیا۔

اس تو کئے ہے متعلق بیربات بھی واضح ہوئی کہ حلال وحرام اور جائز و نا جائز کی حدود مقرر کرنے کے مطلق اور قطبی اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی بھی اگر کسی شے کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے تو صرف اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اشارہ ہو'خواہ وہ اشارہ وئی جلی کی صورت میں ہوا ہویا وی خفی کے طور پر کیا گیا ہو۔

اس سورہ مبارکہ پرتد برکرنے سے بیات بھی سامنے آتی ہے کہ جب ایک ذرا کی بات پر حضور مُلْ بلکہ اس کا ایک سورۃ میں ذکر کر کے اس کو ابدالا باد تک کے لئے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا' تو اس سورۃ میں ذکر کر کے اس کو ابدالا باد تک کے لئے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا' تو اس سے قطعی طور پر بیہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ نی اکرم منافظ کے جن اعمال افعال احکام اور ہدایات پرقرآن مجید میں کوئی گرفت یا اصلاح موجود نہیں ہے وہ مرامر حق

میں اور اللہ تعالیٰ کی منشاء ومرضی کے مطابق میں اور ان کا اتباع ہم پر لا زم ہے۔اس بات سے سنت کی جیت وفرضیت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے۔

ان تمہیدی باتوں کے بعداب ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمايا: ﴿ يَا يَنُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لِكَ ١٠ ( ١ - بِي ( مَا يَنْكُمُ )! آ ب أس چیز کو کیوں حرام تھراتے ہیں جے اللہ نے آپ کے لئے طال کیا ہے؟" انداز استفهاميد بي ليكن مقصود حضور مكاليرا كو لوكنا اور متنبه كرنا بي (تَبْعَعْي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ﴿﴾ ''كيا آپُانِي بيويوں كى خوشنودى چاہتے ہيں؟''آيت كاس حصه ے معلوم ہوا کہ حضور مُثالِیْز کا بیغل اپنی ذاتی پسندیا ناپسند کی بنا پرنہیں تھا' بلکہ بیویوں کی خوشنودی کی دجہ سے تھا' جنہوں نے بیصرف اس لئے چاہا تھا کہ آ پ شہد یہنے کی خاطر حضرت زینب کے ہاں زیادہ دیر قیام ندفر مائیں۔اللہ تعالی نے اس سب کو یہاں بیان فرما کراز واج مطهرات و کی کومتنب فرما دیا که وه نبی کی از واج مونے کی نازک ذمدواريون كالحاظر ميس - آ كفر مايا: ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ " اورالله معاف كرنے والا وتم كرنے والا ہے ' --- آيت كے اس حصہ ميں حضور طالبي کا کتسلى دى جا ر ہی ہے کہ آ پ نے اپنی ہو یوں کی خوشنو دی کی خاطر ایک حلال چیز کو ترام قرار دیے کا جو کام کیا ہےوہ کوئی گناہ نہ تھالیکن آپ کے منصب کی اہم ترین ذمہ داریوں کے اعتبار سے مناسب نہ تھا' لہذا اللہ نے صرف ٹوک کر اصلاح کی طرف متوجہ کرنے يراكتفافر مايابه

اس مقام پر تھہر کر ذرا اس بات پر غور فرما لیجئے کہ جب نبی اکرم کاللیکی کا ان پی اکرم کاللیکی کا ان پی از داج کی خوشنودی کی خاطر ایک حلال چیز کواپنے لئے حرام قرار دینے پر اس شد ومد کے ساتھ ٹوک دیا گیا ہے قو اُن لوگوں کا آخرت میں کتنا سخت اور شدید مؤاخذہ ہوگا جو اپنی بیویوں کوخوش رکھنے کے لئے حرام کو حلال کر لیتے ہیں اور پھر اس کا مسلسل اور مستقل ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔

ووسرى آيت يس فرمايا: ﴿ فَدُ فَرَصَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ لَهُمَانِكُمْ عَ ﴾ "الله اليى

قدموں کو کھو لنے کا ایک راست تمہارے لئے مقرد کر چکا ہے''۔اس میں سورۃ المائدۃ کی آیت ۸ کی طرف اشارہ ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کی تخص نے کوئی قتم کھا لی ہے اور اب اس کو کھولنا ہے تو اس کے لئے کفارہ مقرد ہے' اوروہ میر کہ دس مساکین کو کھا نا کے وہ کھانا ایسا ہو جو انسان اپ اہل وعیال کو کھلاتا ہے ۔۔ یا دس مساکین کو لباس مہیا کرے ۔۔ یا کس ماکین کو آزاد کرائے ۔۔ اورا گر کسی کو اِن باس مہیا کرے ۔۔ یا کسی ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرائے ۔۔ اورا گر کسی کو اِن مساکین کو اِن مساکین کو اِن کہ استطاعت نہ ہو تو اس کا بدل یہ مقرد کیا گیا کہ ایسا شخص تین دن کے دوزے رکھے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قیم کو کھو لئے اور عہد کی پابندی سے نظنے کا اللہ تعالیٰ طریقہ معین فرما چکا ہے۔ اس لئے جب بھی کوئی الی صورت پیش آجائے تو کفارہ اور کر حتم کھول دو۔ آگے فرمایا: ﴿وَاللّٰهُ مَوْلَكُمْ ہَ ﴾ ''اور (یہ بات جان لیجے کہ) اور سب مسلمانوں کا مدوگار (عامی اور پشت پناہ) صرف اللہ ہی ہے'۔ لہذا اس کی رضا اور خوشنودی کو بھیشہ مقدم رکھنا چا ہے۔ ﴿وَھُو الْعَلِيْمُ الْعَکِيْمُ ﴾ ''اور می ہیشہ مقدم رکھنا چا ہے۔ ﴿وَھُو الْعَلِیْمُ الْعَکِیْمُ وَ یَا ہے این علم کی رضا اور خوشنودی کو بھیشہ مقدم رکھنا چا ہے۔ ﴿وَھُو الْعَلِیْمُ الْعَکِیْمُ وَ یَا ہے این اللّٰ کی بنیاد پر دیتا ہے اور اس کی حکمت والا'' یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اسے علم کی بنیاد پر دیتا ہے اور اس کی حکمت والا'' یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے این کسم میں شامل ہوتی ہے۔

سورۃ التحریم کی ابتدائی دوآیات میں ہمارے سامنے خاندانی و عائلی زندگی کے بارے میں ایک بری بنیادی بات آگئی کہ بیویوں کی رضاجوئی اوران کی خوشنودی حاصل کرنا' ان کے ساتھ زئی محبت' موقت القت اوراُن کے جذبات کا پاس اور لحاظ رکھنا' یہتمام چیزیں اصلاً مطلوب اور پہندیدہ ہیں' لیکن ایک خاص حد تک ۔ ایسانہ ہو کہ کہیں یہ جذبہ حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے اور شریعت کے احکام ٹو شے شروع ہو جائیں۔ لہٰذا ایک بندہ مؤمن کو ہمیشہ اور ہروقت اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہئے اور اس معاملہ میں ہوشیار اور چو کنار ہنا چاہئے۔ آیات تا میں فرمایا:

﴿ وَإِذْ آسَرَّ النَّبِيُّ اللّٰي بَعْضِ اَزْوَاجِه خَدِيْنًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَاظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَ عَنْ اَنْبَاكَ عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَ عَنْ اَنْبَاكَ هَذَا ﴿ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ اَنْبَاكَ هَذَا ﴿ قَالَ نَبَّانِي اللّٰهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ هَذَا ﴿ قَالَ نَبُّانِي اللّٰهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ نَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلُلُهُ وَجِيْرِيْلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَاللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَاللّٰهِ مَالِحٌ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَاللّٰهِ مَا لِمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَاللّٰهِ مِاللّٰمُ اللّٰهُ مَا مَوْلُلُهُ وَجِيْرِيْلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَاللّٰهُ مَا مَا لَهُ اللّٰهُ مَا مَا لَا لَهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰ

ان آیات میں نی اکرم مالی آئی عالمی زندگی کے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کی تفصیلات میں جانے کی چندال ضرورت نہیں' کیونکہ یہ آیات اپنم منہوم ومد عاکوخود واضح کررہی ہیں۔ نی اگرم مالی آئی آئے کوئی رازکی بات اپنی از واج مطہرات رضی اللہ عنہان میں سے کسی ایک سے کہی اور ساتھ ہی بیتا کید بھی فر مادی کہ یہ بات کسی اور کونہ بتائی جائے۔ ان زوجہ محتر مہ سے یہ علطی ہوئی کہ انہوں نے کسی دوسری زوجہ کے ماشے اس خاص کا ذکر کردیا۔ نی اکرم مالی آئی اللہ تعالی نے اس افضائے رازکی خبرد دی۔ سانے اس پر حضور مگل تی نہایت طائحت شفقت اور نری سے اُن زوجہ محتر مہ کو اشار تا جنلا دیا کہ یہ بات آپ کے علم میں آگئی ہے۔ ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ اَلَی کِ الله عَلَی کِ الفاظ میں آپ کے حسن معاشرت کی اعلی مثال کا ذکر ہے کہ آپ نے پوری بات کے الفاظ میں آپ کے حسن معاشرت کی اعلیٰ مثال کا ذکر ہے کہ آپ نے پوری بات کے الفاظ میں آپ کے حسن معاشرت کی اعلیٰ مثال کا ذکر ہے کہ آپ نے پوری بات جنال نا ور پورے کا پورا الزام دینا پیند نہ فر مایا۔ آپ نے شکوہ وشکایت میں بھی اتفات

وطائمت کے پہلوکو پیشِ نظررکھا' تا کہ ان زوجہ محرّمہ گو اختاہ ہو جائے۔اس پر اُن
زوجہ محرّمہ نے بلیٹ کرسوال کیا کہ' آپ کو بیس نے بتایا؟'' ہوسکتا ہے کہ انہیں یہ
گمان ہوا ہوکہ میں نے جن کو یہ بات بتائی تھی شاید انہوں نے حضور مُنافِیْجُ کو بتا دی۔اس
لئے اپنے شک اور سوئے ظن کورفع کرنے کے لئے انہوں نے حضور مُنافِیْجُ کے جوالفاظ آ کے
چاہی کہ آپ کوکس نے بتایا! — اس کے جواب میں حضور مُنافِیْجُ کے جوالفاظ آ کے
ہیں ان میں تھوڑا سا اظہارِ ناراضکی کا پہلو بھی ہے' کیونکہ یہ معالمہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا
کہ یہ مجھے کس نے بتایا 'اصل بات تو یہ ہے کہ ایک راز کی بات تھی' اے راز ہی رہنا
چاہئے تھا۔لہذا حضور مُنافِیْجُ نے جواب میں فر مایا:'' مجھے تو اُس خدا نے بتایا ہے جوالعلیم
جواہے ہے۔ اس واقع کے اجمالی ذکر کے بعداب اللہ تعالیٰ کی جانب سے
خطاب ہور ہاہے۔

کارشتہ بہرحال چھوٹا ہے۔ اب اگر کہیں حضرت عزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی اس حثیب اپنی اس حثیب اپنی اس حثیت و اس حثیب کے ساتھ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لیتے جو بوئلی ایسا عرف کے حساتھ اختیار کرتا ہے تو حضور طُالیّٰی اُلیّا کی حثیت رسالت مجروح ہو سکتی تھی ۔ لہذا آگاہ کردیا گیا، متنبہ کردیا گیا: ﴿وَاعْلَمُوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ اچھی طرح جان رکھوکہ تمہارے ما بین صرف محد منہیں ہیں، بلکہ محد رسول الله طُالیّٰی اُلیّا کے دات گرامی ہے 'البذا آپ کی اس حثیت کو بمیشہ پیش نظر رکھو۔

ای بات کا اطلاق از واج مطهرات نظی پر بھی ہوگا کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کی طرف سے نا زکا بھی اظہار ہوجائے گا۔لہذا اُن کو بھی متعبد کردیا گیا کہ ٹھیک ہے اے عائشہ اُ کہ جھر مُلَّا اِلْمُعَالِمَ اَ کہ جھر مُلَّا اِلْمُعَالِم ہوجائے گا۔لہذا اُن کو بھی متعبد کردیا گیا کہ ٹھیک ہے اے عائشہ ارب شوہر ہیں اے هصہ اِ اُٹھیک ہو کہ جھر مُلَّا اِلْمُعَالِم ہوں موہر ہیں ہیں ہورہ ہیں بھی ضعف چہنچنے کا امکان ہوتو مقام ہے۔حضور مُلُّا اِلْمُعَالَم ہوتا اورادب کو کسی درجہ میں بھی ضعف چہنچنے کا امکان ہوتو اس کے بارے میں ہمیشہ خت ترین تنہیہ نظر آئے گی۔ جیسے سورة الحجرات میں ہے کہ اُن تَحْمَالُکُم وَ اُنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ اِنَ اُنْ ہُورُونَ اِلَی مصورت پیشِ نظر نہ ہوتو پھر از واج جا نمیں اور تم کو خبر تک نہ ہو''۔اگر معالم کی بیاض صورت پیشِ نظر نہ ہوتو پھر از واج مطہرات ناہیں سے کہ حسور تا بیش نظر رہیں تو پھر کوئی ایسی صورت بیش نظر رہیں تو پھر کوئی ایسی صورت بیدانہیں ہوگی۔

زیر بحث معاملہ دواز واج مطہرات بھی کے درمیان پیش آیا۔ ایک نے نی سکا اللہ کا کا بتایا ہواراز دوسری پر ظاہر کردیا۔ اب دونوں کے لئے اللہ کا کا ہے ۔ ﴿ إِنْ تَدُوبًا اِللّٰهِ اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُکُمَاء ﴾ ''اگرتم دونوں اللہ کی جناب میں تو بہ کرو (اظہارِ غدامت کرو اور اللہ سے استعفار کرو ) تو ( یہی تبہارے می میں بہتر ہے کیونکہ ) تبہارے دل تو مائل ہو ہی گئے ہیں'' یعنی دلوں میں تو یہ کیفیت ہے ہی پشیانی اور تبہارے دل تو مائل ہو ہی گئے ہیں' ۔ لین دلوں میں تو یہ کیفیت ہے ہی پشیانی اور عدامت کے جذبات تو ہیں ہی ۔ لیکن بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ کی کوکوئی مان ہوتا ہے۔ وہی بات جے میں نے ناز سے تعبیر کیا ہے۔ اس ناز کی وجہ سے ندامت اور پشیانی

کالفاظ زبان پرنیس آرے طبیعت بھی رہی ہے۔ تو گویا ترغیب کایہ نہایت بلیخ انداز ہے کہ فرمایا گیا: '' تمبارے ول تو مائل ہوئی گئے ہیں''۔ جیسے ہم کی سے کہتے ہیں کہ ذرا ہمت کرو اصل میدان تو تم سر کرئی چکے ہو کشن منزل تو تم نے طے کر لی ہے اب تھوڑی کررہ گئی ہے ہمت نہ ہارو حوصلہ کام لے کراس مرحلہ ہے بھی گزرجاؤ۔ اس مقام پر بعض مفسرین کو بخت مغالط ہوا ہے۔ انہوں نے ''صغت'' کا مفہوم کی شے سے انحراف سمجھا ہے حالا نکہ یہ لفظ کی شے کی طرف جھکنے اور مائل ہونے کا مفہوم مفہوم رکھتا ہے۔ شاہ عبدالقادر ؓ نے بھی یہاں 'صغت'' کا ترجمہ' جھک جانا'' کیا ہے۔ آیت کا اسلوب بھی یہی بتا رہا ہے کہ''اگرتم اللہ کی جناب میں تو بہ کرو تو تمہارے ول اور اپنی خطاکا شوہراور ہوی کے ہیں )''۔ فراس یہ بھی چاہٹ جو شوہراور ہوی کے ہیں گوجہ سے حائل ہے' اس جھک کودور کرواور اپنی خطاکا اعتراف کرو۔ اللہ سے بھی معذرت کرو اعتراف کرو۔ اللہ سے بھی اس کے لئے استعقاد کرواور نبی شکھی معذرت کرو

اس من میں یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں اگر بظاہر درشی کا پہلو ہو گئی کا اسلوب ہوتو دیکھنا یہ ہوگا کہ خطاب کن ہے ہے! بہا اوقات شفقت اور محبت ہی کے اظہار کے لئے بظاہر خی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک شفق والدا پنے بچی کی تربیت کے لئے بعض اوقات بخی اور درشی کا انداز اختیار کرتا ہے کیکن کیا یہ گمان ہوسکتا ہے کہ باپ کا دل اپنے بچی کی محبت سے خالی ہے؟ البتہ یہاں ایک بات یہ جان لیجئے کہ بع ''جن کے رہے ہیں سوا'ان کی سوامشکل ہے ''کے مصداق جن بات یہ جان ایک مقامات بلند ہوتے ہیں ان کی چھوٹی ہی بات پر بھی جب گرفت ہوتی ہے تو بظاہر انداز برا سخت ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ''حسیناتُ الْاَبْرَ ارسیّناتُ الْمُوَّرِ اِیْنَ ''یعنی عام لوگوں کے لئے جوکام بڑی نیک کا سمجھا جائے گا ہوسکتا ہے کہ وہی کام اللہ تعالیٰ کے مقرین اولیاء اور محبوب بندوں کے لئے تعمیر قرار پائے اور ان کے کرما ساتھی مرتب اور ورجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور ورجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور ورجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور ورجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور ورجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور ورجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور ورجات کے

ا عتبار سے ہوتا ہے۔ یمی اسلوب ہم قرآن مجید کے بعض مقامات پر دیکھتے ہیں کہ حضور ملاقط کے ساتھ خطاب میں بھی اور کا طہار ہور ہا ہے۔ جیسے:

َ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿ اَنْ جَآءَ هُ الْاَعْمَى ﴿ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِّى ﴿ اَوْ ﴿ اَلَهُ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ اللِّهُكُولِى ﴿ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴿ فَانْتَ لَهُ تَصَدُّى ﴿ ﴾ ﴿ يَا الْعَلَمُ لَ

''ترش روہوااور بے رُخی برتی۔اس بات پر کہ وہ اندھااس کے پاس آگیا۔ ''تہیں کیا خبر'شاید وہ سدھر جائے! یا تھیجت پر دھیان دے اور تھیجت کرنااس کے لئے نافع ہو! چوشخص بے پروائی برتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔''

آیتِ مبارک کاطرف پررجوع کیجے فرمایا ﴿ إِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدُ صَغَتُ قَلُونْكُمَا اِللّٰهِ فَقَدُ صَغَتُ قَلُونْكُمَا اِللّٰهِ فَقَدُ صَغَتْ اللّٰهِ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبُويُلُ وَصَالِحُ مَو لَيْهُ اللّٰهِ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبُويُلُ وَصَالِحُ اللّٰهُ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبُويُلُ وَصَالِحُ اللّٰهُ وَعِنْ مَوْلُهُ وَجِبُويُلُ وَصَالِحُ اللّٰهُ هُو مَوْلُهُ وَجِبُويُلُ وَصَالِحُ اللّٰهُ وَمِنْ مَوْلُهُ وَاللّٰهُ وَحِدالله وَ اللّٰهُ اللّهِ اللهِ اللهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَداليّ اللهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّالِهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

تمام مؤمنین صالحین (یعنی آپ کے اصحاب آپ کے پشت بناہ ہیں)'۔
﴿ وَالْمَلَیْکَةُ بَعُدَ دَلِكَ ظَهِیْرُ ﴾ ''اور تمام ملائکہ بھی ہمارے نج کے ساتھی اور مدگار ہیں'۔
مدگار ہیں' ۔۔۔ یہاں اہل ایمان کا ذکر تو صالحیت کی صفت کے ساتھ کیا گیا ہے' لیکن ملائکہ کے لئے فرمایا کہ گل کے گل ملائکہ کیونکہ وہ تو سب کے سب ہی صالح ہیں' ان کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہو بی نہیں سکتی۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ﴿ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ مَا يُو مَرُونَ مَا ﴾ ''وبی کھی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے'۔

آ کے پھروہی تہدید کا انداز چل رہاہے جس میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی سیرت و کردار کی ایک جھلک بھی سامنے آتی ہے کہ تمہارے اندر جو بداوصاف ہیں كمتم اطاعت شعار مو ايما تدار مو فرمانمردار مو توبركرنے واليال مو زمر وقناعت اختیار کرنے والیاں ہوان پر تہمیں نازان نہیں ہونا چاہئے۔تم بید تہ مجھو کہ اللہ تم جیسی یا تم ہے بہترخوا تین اپنے نبی کے لئے از واج کے طور پر فراہم نہیں کرسکتا۔اگر کہیں تمہیں بالفرض اپنے اسلام و ایمان پر اپنے تقویٰ و احسان پر اور اپنی نیکیوں اور عبادت گزاریوں پرزم ہوگیا ہے (اگراس کا کچھ بھی امکان ہے) تو جان لو کہ اگر نبی مُنافِیْزا تم سب کوچھوڑنے کا فیصلہ کرلیں تو اللہ ان کوتم جیسی بلکہ تم سے بھی بہتر بیویاں عطا کر يُّبْدِلَةُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمْتٍ تُوْمِنْتٍ قَلِيْتٍ تَلِبْتٍ عَبِداتٍ سُئِحْتٍ ثَيْبَتٍ وَّٱبْكَارًا ﴿ ﴾ ' نَسِّيَات '' ان خواتين كوكها جاتا ہے جن كى ايك دفعه شادى ہو چكى ہو لینی ہوہ یا مطلقہ ہوں اور' اَبکار'' سے کنواری خوا تین مراد ہیں۔حضور مَثَالَثَیْمُ کے حبالہُ عقد میں اکثر خواتین شو ہر آ شاخص للبذا ان کا ذکر بھی یہاں کردیا گیا' کیونکہ ایک غاتون جے متابل زندگی کا تجربہ پہلے ہو چکا ہوبعض پہلوؤں سے اس کی رفاقت شوہر کے لئے آسانی کاموجب بن جاتی ہے۔ رہا اُبکار یعنی کنواریوں کامعاملہ تو ہر مخص کے لئے کسی خاتون کا بیوی کی حیثیت سے رینهایت پندیدہ وصف ہے ہیں۔

ان تین آیات میں ایک خاص واقعہ کے حوالہ سے ازواج مطمرات رضی اللہ

عنہن سے خطاب کیا گیا ہے جس سے بیر ہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ از دوا جی زندگی میں اگر چہ با ہمی محبت والفت شفقت وموقت ایک دوسرے کے جذبات واحساسات کالحاظ 'حسن معاشرت اور نرمی کاسلوک مطلوب ہے 'لیکن ایبا شہو کہ اس کے نتیجہ میں بیویوں میں شوخی کا انداز حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے اور ﴿الَدِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَی بیویوں میں شوخی کا انداز حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے اور ﴿الَدِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَی النّساءِ ﴾ کا اصول مجروح ہو جائے ہو ہماری خاندانی زندگی کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اگر فائدان کا ادارہ کمزور ہو جائے تو اس کے اثر ات سارے معاشرے پر مرتب ہوتے خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے واس کے اثر ات سارے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اس لئے اس اصول کو ایک واقعے کے حوالے سے ذہن شین کروایا گیا ہے۔

بنانے کے لئے ان آیات میں مسلمان عورتوں کو ایک اہم سبق بددیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوم کے دانوں کی امانت دار اور محافظ بنیں۔ قرآن میں ان کی صفت ' لیفظت لِلْفَیْبِ '' لیخی ' رازوں کی جفاظت کرنے والیاں 'بتائی گئی ہے۔ بیوی فطری طور پر بھی گھر کے رازوں کی امین ہوتی ہے کیکن اگر وہ خودہی اس امانت کی حفاظت شکر سکے تو عائلی زندگی جن الجھنوں کا شکار ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنا کچھ شکل نہیں۔

## تربيت اولا داوروالدين كي ذمه دارياں

﴿ لِنَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْلَ انْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْمِينَهُم وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ وَالْمِحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! پچاؤاپ آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اُس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے؛ جس پر نہایت تندخواور سخت گیرفرشتے مقرر ہوں گے جو بھی اللہ سے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ (اُس وقت کہا جائے گا کہ) ا کافرو! آج معذر تیں پیش نہ کر وجہیں تو ویا ہی بدلہ دیا جارہا ہے جو عمل تم کیا سورة التحريم كى چھٹى آيت ميں ايك مسلمان خاعدان كے سربراہ كى ذمه دارى شبت انداز میں امر کے صینے میں میان کی جارہی ہے۔مطالعة قرآن سیم كے نتخب نساب ميل ميمضمون دومواقع يريمل بحى بيان مو چكام سورة التفاين مي الل ايمان كوثمرداركيا كيا: ﴿ يَانَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِنَّ مِنْ اَزُوَاحِكُمْ وَٱوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُ فَاحْذَرُوهُمْ ﴿ ﴾ " اعال إيمان المهاري بيويون اورتهاري اولا دون ميس الحض تمہارے دیمن ہیں کی ان سے ہوشیار رہو ' --- اگرچہ عادی اجما کی زندگی کا جو تقشہ ہاں کی بنیاد میں مال و اولا د کی طبعی محبت بنی کارفر ما ہے۔ بیر محبت اپنی جگہ میچ اوڑ درست ہے کیکن بسا اوقات بیطبعی وفطری محبت حدِّ اعتدال سے تجاوز کر کے اس درجہ بره جاتی ہے کہ انسان اینے اہل وعیال کی مجت کی وجہ سے اللہ کے حلال کوحرام اور حرام کو حلال کر بیٹھتا ہے۔ بیویوں کی خرمائش پوری کرنے اولاد کو اچھے سے اچھا کھلانے بلانے اور ان کواعلی تعلیم ولانے کے لئے انسان حرام میں مُنہ مارنے لگتا ہے۔ گویا پیمجت نتیجہ کے اعتبار سے اس کے لئے محبت نہیں بلکہ عداوت بن جاتی ہے اور اس کی عاقبت کی تباہی و ہر بادی کا سبب بن جاتی ہے ---اس آیت میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سورۃ القرقان کے آخری رکوع میں ای فطری محبت کا ذکر ایک مثبت اندازے ہوا ہے۔ ایک بندہ مؤمن کے دل میں بیفطری تمنا ہوتی ہے کہ اس کے اہل وعیال بھی ایمان' اسلام' تقویٰ اور احسان کی روش اختیار کریں \_ میتمنا اور آرز و اس قرآنی دعاکی صورت میں ہارے سامنے آتی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقَیْنَ اِمَامًا ﷺ (الفرقان)

''جود عائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے ربّ! ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولا دے آئکھوں کی ٹھنڈک د ہے اور ہم کو پر ہیز گاروں کا امام بنا''۔ یہی مضمون سور ۃ التحریم کی زیر نظر آیت میں اپنی منطقی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ لیعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف اتی نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کے نان نفقہ کا اہتمام کرے انہیں کھلائے بلائے ان کے رہن ہن کی ضرور تیں پوری کرے۔ یہ تو جبی طور پر ہرانسان کرتا ہے۔ ایک خاندان کے سربراہ کے مؤمن ومسلم ہونے کا نتیجہ یہ نکتا جائے کہ اللہ نے اپنی تخلوق میں ہے جن کو بطور امانت اس کے حوالے کیا ہے وہ ان کے صحیح حقوق کی ادائیگ کی فکر کرے ۔۔۔۔اس امانت کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ ان کی بہتر سے بہتر دینی تربیت کی کوشش کرے تا کہ وہ صحیح زُخ پر پروان چڑھیں لیکن اگر اسے اس امان خاندان کا سربراہ اسے اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان خاندان کا سربراہ اپنی ذمہ داری کو بحثیت ایک مسلمان ادائیس کر رہا۔

﴿ وَلَا يَسْنَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿ يُكُثَّرُونَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُنْجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِيَنِيْهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ ۞ وَفَصِيْلَتِهِ الَّذِي تُثُوِيْهِ ۞ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۞

''اور کوئی جگری دوست آپ جگری دوست کو نہ پو چھے گا' حالانکہ وہ ایک دوسرے کودکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہاُس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنی اولا دکوا پئی بیوی کو اپ بھائی کواورا پے قریب ترین خاندان کو جوائے بناہ دینے والاتھااورروئے زمین کے سب لوگوں کوفدیہ ہیں دے دے

#### اور بیتر بیراً سے نجات دلا دے۔''

ای لئے یہاں فرمایا جارہا ہے کہ''بچاؤا پنے آپ کو''۔اوراس کے بعدا پنے قریب ترین افراد لینی اہل خانہ' جن سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے' کو اس آگ سے بچانے کی ہدایت کی جاری ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔

اس سورہ مبارکہ کے خاص اسلوب سے اس آیت کا جوربط و تعلق ہے اسے اس مقام پرنوٹ کر لیجئے۔ ہرسورۂ مبارکہ کا ایک عمود لینی ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کے ساتھ سورت کی ہرآ بت مسلک اور مربوط ہوتی ہے۔ یہال بھی د کھے کہ اولاد کی تربیت میں بسا اوقات لاڈ پیار حائل ہو جاتا ہے جو اولا دیے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔۔ آپ یچ کی صبح کی میٹھی نیند میں خلل ڈالنانہیں چاہتے' اس لئے اسے فجر کی نماز وقت پرادا کزنے کا عادی نہیں بنا رہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ سوتا رہے۔ اب اگرآپ کی اس بے جاشفقت و محبت کے نتیج میں وہ بچہ بعد میں نماز کا پابند نہ ہوں کا تو آپ خود سوچئے کہ آپ نے اس کے تن میں کتنے کا نے بود یے ہیں۔اس کی تربیت ال طرح كس تبابى كے زُخ پر مورى ہے اور اس كى زندگى عاقبت كے اعتبار ہے كس خسارے کی راہ پر گامزن ہور ہی ہے۔ای طرح اگرا پٹی بیو یول کے ساتھ لا ڈپیاراس حدوي الله على الله كالله كاحكام من خلل بيدا مور مائ مدود الله لوث ربي بين الله كا تقوی نگاہوں سے اوجھل ہور ہاہے اور اس سے دل غافل ہور ہاہے تو اچھی طرح جان لیجئے کہ آپ کی طرف سے آپ کی میرمجت نہ آپ کے حق میں نافع ہے اور ندان کے حق میں 'بلکہ بید دونوں کے لئے عداوت ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے نبی اکرم کالیڈ کے ایک نہایت جامع قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا ہے: ((کُلُکُمْ رَبِّ عِ وَکُلُکُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَّعِیَّته)) (متفق علیہ) 
د تم میں سے ہر فخص کی حیثیت ایک پڑوا ہے کی ہے اورتم میں سے ہرایک اپنے ربور 
کے بارے میں جواب وہ ہے'۔ جس طرح ایک چرواہا اور گلہ بان ان مویشیوں کی حفاظت کا ذمہ دار اور مسئول ہوتا ہے جواس کے چارج میں دیے گئے ہیں اور اس میں

ے اگر کوئی جانورگم ہوجائے یا حادثہ کا شکار ہوجائے تو اُس چرواہے کا محاسبہ ہوتا ہے کہ اس جانور کی گمشدگی میں اُس کی غفلت کا کتنا دخل ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہرانسان کے حوالے اپی مخلوق میں سے پچھافراد کردیئے ہیں۔ اگر کوئی کئی دفتر میں افسر ہے تو جو اُس کے ماتحت ہیں وہ گویا ایک گلہ ہے جس کا وہ نگہبان ہے۔ اس کو اپنی حیثیت کے تناسب سے اپنی ماتحت میں وائمان اوران کی سیرت وکردار کے بارے میں فکر مندر ہنا جا ہے کہ یہ چیزیں صحیح وُرخ پر ہیں کی کوئکہ وہ ذمہ داراور مسکول بارے میں فکر مندر ہنا جا ہے کہ یہ چیزیں صحیح وُرخ پر ہیں کی کوئکہ وہ ذمہ داراور مسکول بارے کے دوہ اپنے ہیوی بیوں کے لئے ذمہ داراور مسکول ہے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شکاٹیٹی اپنے گھرانے کی قریب ترین خواتین کو لے کر بیٹھتے تھے اورا کی ایک کا نام لے کر آئیس تھیجت فرماتے تھے۔مثلاً اپنی لخت جگر' نو رِنظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کر کے ارشا وفر مایا:

"اے فاطمہ! محمد (مُثَاثِقُم) کی لخت جگر! اپنے آپ کوآگ سے بچانے کی اُلر کرو اس لئے کہ اللہ کے ہاں تمہارے باب میں مجھے کوئی اختیار عاصل نہیں ہے"۔

حضرت صفيه رضى الله عنهاسے فرمايا:

''اے صفیہ! اللہ کے رسول کی چھوپھی! اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی گلر کرو'اس لئے کہ اللہ کے ہال تمہارے بارے میں جھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے''۔

تویہ ہے حضور مُنَالِیُّنِیُمُ کا متوجہ کرنے ،خبر دار کرنے اور ترغیب وتر ہیب کا انداز۔ ہرمسلمان گھرانے کے سربراہ کا بیروہ مثبت رول ہے جسے اپنے اہل وعیال کے ضمن میں ادا کرنے کے لئے اسے فکرمندر ہنا چاہئے۔

اب دیکھئے کہ یہ بڑالطیف اور بلیغ انداز اختیار فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ ہے بچانے کی فکر کر وجس کی شدت کا بیہ عالم ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ پھروں کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پرآیا ہے۔ انسان جب جہنم میں جھو گئے جائیں گو کویا وہ اس کا ایندھن ہوں گے۔ غور طلب بات ہے کہ پھروں کے ذکر میں کیا حکمت ہے! غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذکر اس اعتبارے بھی ہوسکتا ہے کہ اس آگ کی شدت وحرارت کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ایک آگ وہ ہے جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے اور ایک آگ وہ ہے جو پھروں سے جلائی جاتی ہوا گئے جلا کرتی تھی اس کی حرارت کا خد الصور بھی اس کی حرارت کا ذراتصور بھی اور اس سے بھی آگ بڑھ کرسوچ کہ اصل پھر جس آگ کا ایندھن بن رہے ہوں اس کی شدی و تیزی اور شدت کا کیا عالم ہوگا! —اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ بنت محموناً پھروں سے تی اور انہیں معبود سمجھا جاتا ہے ، ان پر چڑھا وے بی جاتے جیں ان کے آگ ما تھا ٹیکا جاتا ہے ان سے حاجت ہوسکتا ہے کہ چونکہ بنت محموناً جی جاتے جیں اس لئے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے بیب بی روائی کے لئے دعا کیں کی جاتی جیں اس لئے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے بیب بی مورائی کے لئے دعا کیں کی جاتی جیں اس کے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے بیب بی معبود تھو دہ بھی جمارے میں معربید ضاف کہ ہو کہ جنہیں ہم معبود تھے بیٹوں جو کہ بنیس کی جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے بیب ہی معبود تھے بیٹوں کی جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے بیب بیکھی معبود تھے بیٹوں ہی جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے بیب ہی معبود تھے بیٹوں کی جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ بھروں کے بیٹوں ہی جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ بھروں کے بیٹوں کے جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ بھروں کے بیٹوں کے جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ بھروں کے بیٹوں کھوں کے دیے جاتی ہیں گا کہ ان کی حریت میں معربید میں میں بیٹوں کی جاتے ہیں۔

آ گے فرمایا: "اس جہنم پر وہ فرشتے مامور ہیں جو بڑے تحت دل اور تدخو ہیں"۔
غور کچئے! بہت ہی لطیف انذار ہے کہ آئ تم بڑی مجت شفقت اور لا ڈیپار کی وجہ سے
اپنی اولا دکو بگاڑ رہے ہو کیکن نتیجہ کے طور پر وہ اُن شدخو اور سخت گیر فرشتوں کے
حوالے ہوں گے جو جہنم کے کار ندے اور دارو نے ہیں اور ان کے دلوں میں کوئی نرمی
اور مجت نہیں ہے۔ تہماری میے چیتی اولا دکتی ہی فریاد کرے اُن فرشتوں کے دل پیجیں
اور مجت نہیں ہے۔ تہماری میے چیتی اولا دکتی ہی فریاد کرے اُن فرشتوں کے دل پیجیں
گرفیوں ۔ ان کے دل میں رحم اور رافت کا جذبہ رکھا ہی نہیں گیا۔ وہ بڑے خت دل اور
شدخو ہیں اور اُن کا حال میہ ہے کہ "وہ اللہ کی طرف سے ملتے والے کسی تھم کی نافر مانی
نہیں کرتے اور وہی کھی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم ماتا ہے"۔

ان آیات سے فرشتوں پر ایمان کے بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمانیات کا لا زمی حصہ ہے۔ دنیا میں دیویوں اور دیوتاؤں کے تصورات در حقیقت ' فرشتوں پر ایمان' ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

اس تصور میں بنیادی غلطی بیہ ہوئی کہ فرشتوں کو بااختیار سمجھ لیا گیا۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اگر چدملائکہ ایک نوری مخلوق ہیں اور ان کارتبہ بہت بلند ہے کیکن وہ بااختیار كُلُونْ نبيس \_اسى بات كويهال ان الفاظ مباركه يواضح كيا كياكه: ﴿ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهُ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ ﴾ جب يحقيقت ساف آگن تواب ان كويكارنا بِكَارُ ان سے دعا كرنالا حاصل اور ان كو پو جنا بے فائدہ --- لہٰذا اللہ كو يكار وُ اللہ ہے دعا كرو الله سے مدد ما تكو الله تعالى جس ذريع سے جاہے آپ كى ضرورت بورى كر دے۔ دہ کسی انسان کے دل میں ڈال دے کسی فرشتہ کو مامور کر دے بیاس کا اختیار مطلق ہے۔ فرشتے اس انتبار ہے ایک مجبور اور ناچار مخلوق ہیں کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔اس کی بڑی خوبصورت وضاحت سورہ مریم میں آئی ب-متعلقہ آیت کے بین السطور سے معلوم ہوتا ہے کہ نی اکرم طالی الے خطرت ر ہتا ہے۔اس شکوہ کا حضرت جبریل ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا کہ ﴿ وَمَا نَتَنَوَّلُ اِلَّا بِامْرِ رَبِّكَ، لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ دَٰلِكَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ ''اور (اے نی !) ہم آپ کے ربّ کے کم کے بغیر نیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہارےآ گے ہےاور جو پکھ چیچے ہےاور جو پکھاس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی بے اور آپ کا رب بھو لنے والانہیں ہے''۔ یعنی نزول وی میں وقفہ کی بھول کے باعث نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی حکمتِ بالغہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اگلی آیت میں نقشہ کھینچا گیا کہ جب لاڈ پیارے بگڑے تبہارے بیلاڈلے اور پیارے جہنم میں جمو نکے جا کیں گے تو اس وقت وہ معذر تیں کریں گے وہا کیاں دیں گے اور چیخ و پکار کریں گے تو ان کو جواب دیا جائے گا: ﴿ یَا آیُنَهُ الَّذِیْنَ کَفَرُ وُ الَّا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ ﴿ ﴾ ''اے تاشکرو! آج بہانے مت بناؤ (معذر تیں نہ تراشو)''۔اب اس کا کچھ حاصل نہیں۔ ﴿ انتّمَا تُحْزَوُنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ' راشما تُحْزَوُنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ' رہی وہی کچھ دیا جا رہا ہے جوتم کرتے تھے''۔ بیر تبہارے اپنے اعمال اس میں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جوتم کرتے تھے''۔ بیر تبہارے اپنے اعمال

ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیا میں ان میں لذت اور سرور تھا۔ وہاں تمہاری بدا عمالیاں
"
sugar coated pills" کی حیثیت رکھتی تھیں جس کے باعث ان کی لخی تم پر
نمایاں نہیں ہوتی تھی اور جس انجام سے تمہیں دوجا رہونا تھا وہ تم پر واضح نہیں ہوتا تھا۔
تم نے اپنے افعال پر اپنی خواہشات فنس کی coating کررکھی تھی اب وہ اتر گئ ہے البندااس کی تھی وواقعی فنی کا مزاہے جوتم یہاں چکورہے ہو۔ یہ تمہارے وہی اعمال ہیں
جواح تمہارے سامنے آگئے ہیں۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ تعالی اس انجام بدسے ہم سب کو تیجائے۔ آمین!

#### تُوبَةً نَصُورًا كامار عدين من مقام

ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کوتو بہ کا تھم دے رہے ہیں یا یوں کہد لیجئے کہ تو بہ کی ترغیب دے رہے ہیں الکہ لیجئے کہ تو بہ کی ترغیب دے رہے ہیں الکہ تین تو بہ وہ جو خالص تو بہ ہو جو خلوص دل سے کی گئی ہو جو تھے معنی میں تو بہ ہو۔ ہمارے اس سلسلہ درس میں سورة الفرقان کے آخری رکوع کے شمن میں تو بہ کے موضوع پر بری مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ تو بہ کا فلفہ تو بہ کی عظمت میں اس کا مقام اور تو بہ کے شیح ہونے کے لئے شرا لکا جیسے تمام امور ذیر بحث آھے ہیں۔

موقع کی مناسبت سے میں یہاں ایک حدیث کا اضافہ کرنا جا ہتا ہوں۔ بیرحدیث حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔اس کی ایک تو متفق علیہ روایت ے کینی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے جبکہ ایک ذراتفصیلی روایت صرف مسلم شریف میں ہے۔اس میں نبی اکرم کالفیج آنے اس بات کو واضح فر مانے کے لئے کہ الله تعالی کوایے کی بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے ایک تشبیمہ بیان کی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ایک ایسے شخص کا تصور کرو جو کسی لق و دق صحرامیں تنہا سفر کر رہاہے اس کے یاس ایک اونٹنی ہے ای پراس کا زادِ راہ لینی راشن اور پانی وغیرہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر ستانے کے لئے کسی درخت کے سامیہ تلے بیٹھتا ہے اونٹنی بھی پاس ہی کھڑی ہے۔ وہاں پراس کی آ نکھالگ جاتی ہے۔ای اثناء میں اس کی اوٹٹی غائب ہوجاتی ہے۔جب اس کی آ نکھ طلتی ہے تو وہ دیوانہ وار اوٹٹی کی تلاش میں بھی اِدھر دوڑتا ہے بھی اُدھر بھا گنا ہے۔اس کے اضطراب اور بیتانی کا آپ خودتصور کر سکتے ہیں'اس لئے کہ وہ اونٹنی ہی درحقیقت اس کے لئے وسیلۂ حیات اور ذریعہ کزندگی ہے۔وہی اس کی سواری ے ای پراس کا کھانا اور پانی ہے۔ وہ ہر جہارطرف بھاگ دوڑ کرنے کے بعد مایوس ہو کر بیٹے جاتا ہے۔وہ موت کے انتظار میں آٹکھیں بند کر لیتا ہے۔ا جا تک وہ آٹکھیں کھولتا ہے تو کیا ویکھتا ہے کہ اونٹی اس کے پاس کھڑی ہے۔اس پر وہ اپنی خوشی کی شدت کے باعث ایبا بوکھلا اٹھتا ہے کہ کہنا تو پیچا ہتا ہے کہ'' اے اللہ! تو میرار ب ہے' میں تیرابندہ ہوں''لیکن فرط جذبات سے اس کی زبان لڑ کھڑاتی ہے اور اس سے الفاظ نطقے ہیں''اے پروردگار! میں تیرا ربّ ہوں' تو میرا بندہ ہے''۔ تصور کیجے کہ اونٹنی دوبارہ پالینے پراس شخص کی فرطِ مسرت کا کیا عالم ہے! نبی اکر م کا شیخ ایہ تشبیبہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ:''اللہ کواس ہے بھی زیادہ خوشی اپنے کی گنبگار بندے کی تو بہ ہے ہوتی ہے''۔ احادیث میں تو بہ کی جوعظمت بیان ہوئی ہے اور جس قد رشد ومد کے ساتھ اس کی ترغیب دی گئی ہے اسے سامنے رکھئے اور پھراس آپیت کا مطالعہ کیجے کہ تمام مسلمانوں سے خواہ وہ کسی زمان ومکان سے تعلق رکھتے ہوں' خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ ﴿ آیا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ ا

تو به کے شمن میں دومر بدا حادیث بھی پیش نظر دبنی چاہئیں جن میں نبی اکرم مَالْتَیْجا ارشادفرماتے ہیں کہ میں خو دروز انہ سرستر اور سوسو باراللہ کی جناب میں تو بداور استغفار کرتا ہوں۔ایک روایت سیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، اس كـ الفاظ بين : ((وَاللَّهِ الِّنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوْبُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ اكْثَرَ مِنْ سَنْعِيْنَ مَرَّةً)) ' الله كاتم! ميں روزانه سر مرتبه سے زيادہ الله كى جناب ميں استغفار بھی کرتا ہوں' تو بہ بھی کرتا ہوں''۔ دوسری روایت سیح مسلم میں ہے جس کی روسے نبی ا كَرَمُ ثَالِيَّةِ مُرْمات مِن : ((تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ' فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَآتُوبُ إِلَى رَبَّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِانَةَ مَرَّةٍ فِي الْيَوْمِ)) " إلى الوكوا الني يرورد كار كى جناب مين توبكرو ال لئے کہ میں خوداینے پروردگار کے حضور روزانہ سوم تنہ تو بہ کرتا ہوں' --- سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم طالی خانی تو بہ کے کیا معنی ہیں؟ حضور ظالی خاسے کسی گناہ کے ارتکاب کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اس لئے کہ انبیا علیم السلام معصوم ہوتے ہیں۔لہذا اچھی طرح جان لیجئے کہ نبی اکرم ٹالٹیٹر کی تو ہداور آپ کے استعفار کامعنی ومفہوم کیا ہے! دراصل توب كمعنى بين رجوع كرنا ليننا اوالااس كم سيم عيارور جا كرذبن میں رکھے جائیں توبات واضح ہوجائے گی۔ایک شخص وہ ہے جو کفرے توبہ کرتا ہے اور اسلام میں آتا ہے۔ ایمان لا نامجی ایک نوع کی توبہ ہے۔ جیسے ہم سورۃ الفرقان کے

آ خرى ركوع ميں پڑھ آ ئے ہيں :﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ دوسری توبکی مسلمان مخص کی ہے جومعصیت سے توب کرتا ہے گناہ کوچھوڑ رہا ہے گناہ سے رجوع کررہا ہے اللہ تعالیٰ کی فر ما نبرداری اور اطاعت کی طرف تیسری توبہوگی أبرار لینی نیکوکاروں کی ۔ کسی وقت ایک صالح اور نیک شخص کی قلبی کیفیت ایسی ہوسکتی ہے کہ معرفت الٰہی کے معالم میں اس کے دل پر کچھ دیر کے لئے غفلت کا پر دہ ساپڑ جائے۔ وہ محض غفلت ہے' اس سے کسی معصیت کا ارتکاب نہیں ہوا۔ اسے محض بیہ احساس ہوا کہ میرے قلب پر کچھ دیر کے لئے غفلت کا حجاب طاری رہا ہے۔اب وہ غفلت سے استحضار اللہ فی القلب کی جانب رجوع کرر ہاہے دل میں اللہ کی یا د کو متحضر كرنے كے لئے اللہ كے ذكر كى طرف متوجہ مور ہائے مي بھى توبہ ہے ۔۔۔ پھر ايك توبہ مقربین بارگاہ الی کی ہے۔ یعنی أن كے قلب كا جومضبوط تعلق اور رابط الله تعالیٰ ك ساتھ استوار رہتا ہے اس کی شدت میں اگر بھی کوئی کی محسوس ہوتی ہے تو اس حساسیت کے باعث وہ اس سے بھی تو بہ کرتے ہیں اور اپنے تعلق مع اللہ کی ای سابقہ شدت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کومقربین لینی انبیاء علیهم الصلؤة والسلام كى توبديس ثاركيا جاسكتا ہے كەجب ان نفوسِ قدسيه كويەمحسوس ہوكەكسى مصروفیت کے باعث ان کے تعلق مع اللہ کی شدت میں ذراتی بھی کی ہوگئ ہے تو وہ ال سے بھی تو بہ کرتے اور رجوع فرماتے ہیں۔

اس تناظر میں آپ بیجھے کہ کوئی صاحب ایمان ایمانہیں ہے جواس علم یا اس ترغیب کا خاطب نہ ہوکہ ﴿ یَا یَا اَلَّا یُنُ اَمْنُواْ اَنُّوْ اُلَّٰ اللّٰهِ اَتُوْبَعُ اَنْہُواْ اَلّٰهِ اللّٰهِ اَتُوْبَعُ اَنْہُ اللّٰهِ اَلَّٰهِ اَلْهُ اَلَّٰهِ اللّٰهِ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اللّٰهِ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اللّٰهِ اَلْهُ اَلْهُ اَلَٰهُ اللّٰهِ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اَلْهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِلِيلَةُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ال

ہے جس کی حق تلفی کی ہے 'معافی حاصل کرے یا اپنے کسی عمل ہے اس کے نقصان کی تلافی کرے۔

اس خالص توبه كامقام اور مرتبه كيا با اساس آيت من آك بيان فرمايا:
﴿ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّالِكُمْ ﴾ عربی زبان من 'عَسٰی ''اور' لَعَلَ''
کالفاظ عام طور پرتو' شايد' کمعنی من آت بين لين قرآن مجيد من جب يه
الفاظ الله تعالی کی طرف منسوب بوکر وار دبوت بين تو شابانه انداز كلام کی روساس
کمعنی بوت بين 'تا که' اور' أميد به که' يعنی اس من بشارت کا پهلو بوتا به للذا ترجمه يه بوگاکه' أميد به که الله تعالی تم سامی کا و دور فرما در گا' ﴿ وَيُدُخِلُكُمْ جَنْتٍ تَجْوِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُورُ ﴾ "اور تمهين أن با عات من داخل فرمات گاجن کے دامن مين دياں بنتی بول گن'۔

آگفرمایا کہ اُس دن یعنی قیامت کے روزسب کے لئے رسوائی ہوگی صرف انبیاء کرام علیم السلام ان کے پیروکار اورسب سے بڑھ کر البی الخاتم جناب حفرت محمد محکولی الله النبیق والّذِیْن المنوا معکونی آلی ایمان اس رسوائی سے بیچ ہوئے ہوں گے: ﴿ یَوْمُ لَا الله النبیق والّذِیْن المنوا معکون آگے فرمایا: ﴿ نُورُهُمْ یَسْعلی بَیْنَ اَیدِیْهِمُ وَبِلَیْمانِهِمُ ﴾ ''ان کا فوران کے سامنے اوران کی دا جی طرف دوڑتا ہوگا' سی بات جان لیجے کہ انسان کے ایمان کامل و مقام اس کا قلب ہے۔ ایمان حقیقت میں ایک روثن ہے ایک نور ہے۔ یہ بات ہم سورة النور کی آ یت فور کے حوالے سے پہلے ایک روثن ہے اس قلب میں جونو را ایمان ہے وہ میدان حشر میں ظاہر ہو جائے گا اوران کی روثن انسان کے سامنے پڑے گی ۔ اس طرح انسان کے نیک اعمال میں بھی ایک فورانیت ہے۔ البتہ اس و نیا میں اس کا ظہور نہیں ہوتا' میدانِ حشر میں اس کا ظہور نہیں ہوتا' میدانِ حشر میں اس کا ظہور نہیں ہوتا' میدانِ حشر میں انسان کے نیک اعمال کا نور اس کے دائنی جانب نمایاں ہوگا۔ لیڈا میدانِ حشر میں انسان کے نیک اعمال کا نور اس کے دائنی جانب نمایاں ہوگا۔ لیڈا میدانِ حشر میں انسان کے نیک اعمال کا نور اس کے دائنی جانب نمایاں ہوگا۔ لیڈا میدانِ حشر میں انسان کے نیک اعمال کا نور اس کے دائنی جانب نمایاں ہوگا۔ لیڈا میدانِ حشر میں انسان کے نیک اعمال کا نور اس کے دائنی جانب نمایاں کو وال کا نور اس کے دائنی جانب نمایاں ہوگا۔ لیڈا میدانِ حشر میں انسان کے نیک اعمال کا نور اس کے دائنی جانب نمایاں کو والوں کا نور اس کے دائنی جانب نے اور اس کے دائنی جانب نور اس کے دائنی جانب نمایاں کو دائن کے آگے اور اس کے دائنی کو دائن کا نور ان کے آگے اور ان کو آگی کو دائی کو دائن کا نور ان کے آگے اور انگرونہ کو کو تا ہوگی کیا کہ کو دائن کو دائن کی کو دائن کا نور ان کے آگے دائی کو دائی کو

ان کی دا ہن طرف' ۔ ﴿ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِهُ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا ﴾ '' اوروہ کہدہے ہوں گے کہاہے ہارے ربّ! (اگر ہمارے نور میں پچھ کی رہ گئ ہے تو) ہمارے لئے ہمارے نورکو بیراکردے اور ہم کومعاف کردے''۔

نی اکرم مَا اللَّهُ إلى ارشاد فرمایا ہے کہ میدانِ حشر میں بینور ہر خض کو اُس کے مقام ومرتبہ کے اعتبار سے ملے گا۔ایمان کے بھی مدارج ومراتب ہیں۔ایک ایمان حفرت ابو برصدیق ﷺ کا ہے اور ایک ہما شاکا ایمان ہے۔ان کے مابین ظاہر ہے زمین و آ سان کا فرق ہے۔اگر ہمیں ایمان کی ذراس رمق بھی میسر ہوتو وہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی کامیا بی ہے۔ کہال صحابہ کرام ﷺ کا نور ایمان! اور کہاں جارا ایمان ---! حضورمَا اللهُ الم في الله عنه الله عنه الله عنه من الوكول كوجونور ملح گاتو كسى كانورا تنامو گا کہ جیسے وہ مدینہ میں ہواور اس کی روشنی صنعاء ( یمن کے دارالحکومت ) تک پہنچ جائے اور کسی کا نور بس اس قدر ہو گا کہ اس کے قدموں کے سامنے روثنی ہو جائے۔ جن کو اُس روزِ اتنا نورٹل جائے وہ بھی ہوے نصیب والے اور کامیاب و کامران لوگ شار ہوں گے' کیونکہ وہ اس تھن اور سخت مرحلہ ہے گز رجائیں گے جس ہے آ گے ان کی منزل مراد لینی جنت ہے۔ کم نور والوں کے نور کی حثیت گویا اس ٹارچ کی روشنی کی سی ہوگی جس کو لے کرانسان کسی پگڈنڈی پر چل تولیتا ہے۔ پس اس کٹھن مرحلہ کے لئے فرمایا کہ وہ لوگ دعا کررہے ہوں گے کہ اے ہمارے ربّ! ہمارے نور میں ہماری کوتا ہیوں کے باعث کمی رہ گئی ہے کپس تو ہمارے اس نور کا اتمام فرما دے اور ہماری کوتا ہوں سے درگز رفر ما' ہمیں بخش دے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نورانیت میں کی رہ گئی ہے تُو اپنے خاص خزانہ فضل سے اپنے خصوصی اختیار سے اس كى اورتقصيركى ولا في فرماد ي اس لئ كه ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ " يقيناً تحجے ہرشے کا اختیار حاصل ہے'۔

اس کے بعد اگلی آیت میں نبی اکرم مُلَالِیُّا سے خطاب ہے اور بظاہریہ آیت اس سورت کے مضامین سے غیر متعلق سی معلوم ہوتی ہے۔ ابھی تک ساری باتیں حضور مُلَالِیُّا ا

کھر والوں سے متعلق اہل ایمان سے متعلق اور مسلمانوں کے عاکلی نظام سے متعلق تھیں کی یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ : ﴿ يَاآيَتُهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ عَبَالَ بِهِ بات فرمائی گئی کہ : ﴿ يَاآيَتُهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ سے جہاد كِجِحَ اوراُن رَحْقَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الل

بیآیت بعیندانمی الفاظ کے ساتھ سورۃ التوبہ میں بھی وار دہوئی ہے۔سورۃ التوبہ کی بیاے ویں آیت ہے۔سورۃ التحریم کےمضامین سے اس آیت کا بڑا لطیف ربط ہے۔ دراصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون (Axis) بدہے کہ نری شفقت وکجوئی ، کسی کے جذبات کالحاظ اور یاس کرنایی فی نفسرتو بہت اچھی باتیں ہیں' بہت مطلوب اور پندیدہ ہیں'لیکن اگر اِن میں حدِّ اعتدال ہے تجاوز ہو جائے تو یہ چیزمخلف پہلوؤں ہےخرابیاں پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔اولا دیےساتھ بے جالا ڈپیار اور بے جا نرمی کا معاملہ ہوتو اس کے بے راہ اور آ وارہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ وہاں بھی نرمی مطلوب تو ہے لیکن ایک حد تک۔ اس طرح جب انسان ایے نفس کے معاملہ میں نرمی كرتا بو خرابي كا انديشدادي موجاتا بـ يبات ذبن مي ركف كه چونكه مارا دین دینِ فطرت ہے کہذااس میں ہمارےاو پراینے نفس کے حقوق بھی معین کئے گئے مِي حضور كَاللَّيْظِ كَاار شاد ب: ((وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا))" اور ب شك تهار ي نفس کا بھی تم پر حق ہے''۔اس پر بے جاتختی پیندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ربانيت جائز نبيس بـ ارشاونوي ب: ((لا رَهْبانيّة فِي الْإِسْلَام)) ماردوين میں نفس کشی کی اجازت نہیں ہے بلکہ ضبط نفس کی ہدایت ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں ر کھو۔لیکن نفس کو بالکل کچل ڈ النا پیندیدہ نہیں ہے۔اس کے نقاضوں کو صحت مند اور جائز وطلال ذرائع سے بورا کرنے کی اجازت ہے۔اس نفس کے جو تقاضے ہیں وہ تدن کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے ضروری ہیں'لہذااس پر بھی نرمی کرو لیکن اگریہ

نری حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے گی تو معصیت کی طرف لے جائے گی البذا اس کی باگیس تھام کر اور کھنے کر رکھو ۔۔۔ ای طرح کا معاملہ کھار اور منافقین کا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی نری تبہارے دل میں نہ ہو۔ اہل ایمان کی جوشان قرآن مجید میں ایک ہے زائد مقام پر آئی ہے وہ ﴿ اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُقَادِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُم ﴾ کی شان ہے ۔ لیعنی وہ کھار کے حق میں نہایت تخت ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے نہایت رحیم وشیق ہوتے ہیں۔ کھار کے لئے تختی کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ کئے نہایت رحیم وشیق ہوتے ہیں۔ کھار کے لئے تختی کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ بہیں مسلمانوں کو نرم چارا نہ سجھ بیسے میں انگلی نہ دھنسا سکیں وہ مسلمانوں کو نرم چارا نہ سجھ بیسے اس تناظر میں نبی اکرم کا گھئے کہ آپ سرا پار حمت وشفقت ہیں۔ بیٹسی سے کہ تی ہیں۔ آپ میں نری رقب قلب اور خاتی خدا کے حق میں رافت و رحمت کا لکتا لمین ہیں۔ آپ میں نری رقب قلب اور خاتی خدا کے حق میں رافت و رحمت کا معاملہ کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا ہے۔ لہذا بیا اوقات اس سے کھار ومشرکین اور منافقین نا جائز فائد واٹھ اجاتے تھے۔ چنانچے آپ سے خرایا گیا:

﴿ يَآلَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَبَنْسَ الْمَصِيْرُ ﴿ ﴾

معلوم ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کا جومرکزی خیال ہے اس کے ساتھ یہ آیت بھی مر بوط ہے اگر چہ بظاہر میرمحسوس ہوتا ہے کہ اس سورت کے سیاق وسباق سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

### عورت كاروحانى واخلاقى تشخص

﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ كَفَرُوا الْمُرَاتَ نُوْحٍ وَّالْمُرَاتَ لُوْطٍ ﴿ كَانَنَا لَلْهِ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَكُمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيلًا ادْخُلَا النَّارَ مَعَ اللّٰحِلِيْنَ ﴿ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ امْنُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ وَذَ كَلَا لَكُو ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الْحَنَّةِ وَنَجِينِي مِنْ الْمُورَاتَ فِرْعَوْنَ وَيَجِينِي مِنَ الْقُومِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿ وَمَرْيَمَ الْنَتَ عِمْرانَ الَّيْنُ فِرْعَوْنَ وَعَمِلِهِ وَنَجِينِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿ وَمَرْيَمَ الْنَتَ عِمْرانَ الَّيْنُ

ٱخْصَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَلِيتِيْنَ ﴿ ﴾

"الله تعالی نے مثال بیان فر مائی ہے کا فروں کے لئے نوح اور لوط (ﷺ) کی بیویوں کی۔وہ دونوں ہمارے دونہایت نیک بندوں کے عقد میں تھیں' تو انہوں نے ان سے خیانت کی روش اختیار کی تو وہ دونوں ان (اپنی بیویوں) کو الله کے عذاب سے نہ بچا سکے' اور یہ کہد دیا گیا (ان بیویوں سے) کہتم دونوں داخل ہوجاو آگ میں دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ ۔اور الله تعالی نے داخل ہوجاو آگ میں دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ ۔اور الله تعالی نے مثال بیان فر مائی ہے اہل ایمان کے لئے فرعون کی بیوی کی۔جبکہ اس نے کہاا سے میرے ربّ! میرے لئے اپنے پاس ایک گھر جنت میں بنا اور جھے فرعون اور اس کی مثال بیان فر مائی ہے جس نے اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی کی بیٹی مریم کی مثال بیان فر مائی ہے جس نے اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی کی بیٹی مریم کی مثال بیان فر مائی ہے جس نے اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے بچو تکا اور اس کی کتابوں کی اور وہ ہمارے بہت ہی فر ما نبر دار بیروں میں سے تھی'۔

یہ بات عرض کی جا چک ہے کہ سورۃ التحریم میں مسلمانوں کی اجتما کی زندگی کی پہلی منزل یعنی مرداور عورت کے ما بین رہن از دواج کہ جس سے خاندان کے ادارہ کی بنیاد پڑتی ہے کے شمن میں نہایت اہم اور بنیادی ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بنیاد پڑتی ہے کے شمن میں نہایت اہم مسلم یہ ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے! آپ کو معلوم ہے کہ اس شمن میں اس دنیا میں بہت افراط و تفریط رہی ہے۔ عورت کو یا تو بالکل بھیر بحری کی طرح ایک مکیت قرار دیا گیا 'ہمارے ہاں بول چال کے عام محاور ہے میں اس جوتی کی نوک سے تعبیر کیا گیا 'ہمارے ہاں بول چال کے عام محاور ہے میں اس جوتی کی نوک سے تعبیر کیا گیا ' ہا ہے ازار میں لا بٹھایا گیا۔ اور کسی اسے قلو پطرہ کا روپ دھار کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ یو الیک کمل قانونی اور اخلاتی شخص عطا کیا ' پھر اس کے دائر ہمل اور میدان کا رکا تعین ایک کمل قانونی اور اخلاتی شخص عطا کیا ' پھر اس کے دائر ہمل اور میدان کا رکا تعین

کیا۔ اسلام کی روسے عورت کا ایک علیحدہ قانونی وجود ہے۔ چنانچہ اس کے قانونی حقوق ہیں۔ عورت کی اٹنی فل حقوق ہیں۔ عورت کی اٹنی فلیت ہوسکتی ہوادروہ اپنی اس ملکیت میں تصرف کا کامل اختیار کھتی ہے۔ لہذا عام انسانی حقوق کے اعتبار سے مرداور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

اس طمن میں نہایت قابل غور پہلویہ ہے کہ اسلام نے عورت کو قانونی تشخص
دینے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تشخص بھی عطاکیا ہے۔ عورت اگرکوئی نیک کام کرتی ہوت
اس کا اجر و او اب اس کے لئے ہے۔ وہ اس معاطے میں مر دوں کے تالع نہیں ہے۔
چنانچ شو ہراپی یوی کے نان و نفقہ کالفیل اور ذمہ دار تو ہے کیکن اس کے دین واخلاق
کافیل اور ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر عورت میں نیکی اور بھلائی ہوگی تو وہ اس کے لئے ہے ورت کوئی خیر کمائے گی تو اس کا صلہ اور اجر و او اب اس کو طے گا۔ اس طرح اگر مر د
کوئی نیکی کما تا ہے تو اس کا اجر و او اب اس کے لئے ہے۔ اس میں قرآن مجید نے
سیاصل الاصول بیان کیا ہے کہ ﴿ لَیْسٌ لِلْانْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰی ﴾ ''کسی انسان کے لئے اس نے میں ہے گئے اس نے مشت اور بھاگ دوڑئی ہے۔
مشعت اور بھاگ دوڑئی ہے۔

پر بید کہ انسان ہونے کے ناسے سے مُر داور حورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔
چنانچہ سورہ آل عران کی آیت 198 میں فرمایا گیا: ﴿ آنِی لَا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلِ
مِنْ کُمُ مِّنْ ذَکْرِ اَوْ اَنَّفَی ، بَعْضُکُمْ مِّنْ بَعْضِ ، ﴿ ' مِینَ مَ مِیں ہے کی بھی عمل کرنے والے کے کئی بھی عمل کرنے والا ) مُر دہویا والے کے کئی بھی عمل کو فاور والے کے کئی بھی عمل کرنے والا ) مُر دہویا عورت ہو ۔ تم ایک دوسرے بی ہے ہو' ۔ لینی مردوعورت کا فرق و تفاوت خواہ جسمانی ہو خواہ نفیاتی ساخت کے اعتبار سے ہوئی قرق و ہم نے تمدنی ضروریات کے تحت رکھا ہے ' باتی انسان ہونے کے اعتبار سے تم ایک دوسرے بی ہو۔

یمی اصول قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت ۳۲ میں نہایت واضح شکل میں سامتے آتا ہے : ﴿ للرِّ جَالِ نَصِیْبٌ مِمَّا اکْتَسَبُو ا وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِمَّا

الحُسَدُنَ ﴿ ﴿ وَلَ مَ وَلَ مَ لَحَ حَدِ ہِاں مِیں ہے جو کمائی انہوں نے کی اور عور وق لے کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی' ۔ یعنی جو بھلا ئیاں' عیاں' خیاں' فیرات اور حینات مر دوں نے اپنی محنت اور مشقت ہے کمائی میں ان کا اجر داتو اب ان کے لئے ہے اور جو بھلا ئیاں اور نیکیاں بحور وی نے کمائی میں' ان کا اجر داتو اب ان کے لئے ہے۔ ای طرح جو برائی اور بدی مر د کمائے گا اس کا دبال اس پر ہوگا اور جو بدی اور برائی عورت کمائے گا اس کا دبال اس پر ہوگا اور جو بدی اور برائی عورت کمائے گی اس کی یا داش اس کو بھگتی ہوگی۔

ایں اصول کوسورۃ التحریم کی آخری تین آیات میں تین مثالوں ہے واضح کیا گیا ہے کہ خواتین کہیں اس مغالطہ میں شدر ہیں کہ اُن کے شوہر اُن کے دین واخلاق کے بھی کفیل میں اور وہ دین واخلاق کے معاملہ میں مُردوں کے تالع میں۔ چنانچہ پہلی مثال دوالیی عورتوں کی پیش کی گئی جن کے شوہراللہ تعالیٰ کے خلیل القدر رسول تھے ایک حضرت نوح اور دوسرے حضرت لوط علیما السلام۔ان دونون کی بیو یون کا ذکر کیا گیا کہ دین کے اعتبار سے ان کامعالمہ درست ندھا۔ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وقائی کی تقی - لیکن اس سے بد برگر فہ بحوالیا جائے کدان سے لا زی طور پر کوئی اخلاقی لفزش سرز د ہوئی ہو۔اپیئے شوہروں کے رازوں کا افشابھی ایک خیانت اور ب وفائی کائمل ہے۔اس لئے کہای سورۃ النساء میں جہاں آیت ۳۴ میں بیاصل الاصول بيان كياكياكياكه ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ يعنى مردعورتوں برتكران اور حاكم بين وہاں ایک مثالی (ideal) بیوی کے بید اوصاف بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ ﴿ فَالصَّلِولَتُ قَلِينًا خَفِظتٌ إِلَّهُ مَنْ ﴾ ( ' يس نيك بيويان وه بين جوفر ما تبرواري كي روش اختیار کریں (ایئے شو ہروں کا کہنا مانیں اور ان کے ) رازوں کی بوری حفاظت کریں''۔ ظاہر ہات ہے کہ بیوی ہے زیادہ مرد کاراز داراورکون ہوگا!مُر دہیں اگر کوئی خای ہے اگر کی پہلو سے اس میں کوئی پوشیدہ جسمانی عیب ہو اسے اس کی بوی سے بڑھ کر جانبے والا اور کوئی نہیں۔ گویا مَر د کی بوری شخصیت عورت کے پاس بطور امانت ہے۔ راز کو بھی امات کہا گیا ہے۔ لہذا اگرشو ہرنے کوئی راز کی بات بیوی کو بتائی ہواور

یوی اس رازکوافشا کرد ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ چنانچہ ''فَحَانَتهُمَا'' کے لفظ سے یہ لازمی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ ان دونوں جلیل القدر رسولوں کی یویاں بدچلن اور بدکار تھیں (معاذ اللہ) قرآن مجید کے اصول کواگر پیش نظر رکھیں تو یہ بات میج معلوم نہیں ہوتی کہ کسی رسول کے حبالہ عقد میں کوئی بدچلن اور بدکار عورت ہو۔ لہذا ان خواتین کا پیر طرز عمل کہ وہ در بردہ اپنی کا فرقو موں کے ساتھ تھیں اور ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں اور ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں اور ان کی ہمدردیاں

لیکن یہاں جواصل بات واضح کرنامقصود ہے وہ پیہے کہ اگر چہ بیدونو عورتیں ہارے رسولوں کے حبالہ عقد میں تھیں لیکن چونکدان دونوں کے اپنے اعمال درست نہ تھے لہذا ان کا انجام کا فروں کے ساتھ ہوگا اور رسول کی زوجیت میں ہونا انہیں کوئی فَاكُده شَدَيْنِي سَكِي كَالِهِ خِنَا نِحِيثُرُ مَا يا كَيا : ﴿ وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدُّحِلِيْنَ ﴿ ﴾ ` ` اور ان سے کہددیا گیا دوزخ میں داخل ہو جاؤ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ''۔ يهال ' فِيْلُ ' ' نعل ماضي جيول ہے۔قرآن جيديس جهال بھي قيامت كے حالات كا ذكر بوتا ہے وہاں عام طور پرفعل ماضى استعال بوتا ہے۔اس لئے كرفعل ماضى يس قطعیت و حمیت ہوتی ہے کہ کوئی کام ہو چکا۔اس کا مطلب مد ہوا کہ جتنی تقی بات وہ ہوتی ہے جو وقوع پذیر ہو چکی ہواتی ہی <sup>یق</sup>ینی بات قیامت و آخرت کی ہے۔ لہذا آخرت کے احوال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید عام طور پر ماضی کا صیغہ استعال کرتا ہے۔ یہاں جواسلوب اختیار کیا گیا ہے ، بوسکتا ہے کہ اس میں عالم برزخ میں میہ بات کبی جانے کی طرف اشارہ ہو واللہ اعلم بالصواب کین یہاں جس حقیقت کی طرف نشائد ہی مقصود ہےوہ نی اکرم ملاقا کی اس حدیث کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نبی اکرم ناتیج کے اپنی لخت جگر' نو رِنظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے ارشا دفر مایا تھا کہا نے فاطمہ! محمد ( مَثَالِيُّمُ ) کی بٹی ! اپنے آپ کو دوز خ سے بچاؤ 'اس لئے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے بہال کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔۔۔ بہال فر مایا جار ہا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط (علیماالسلام) جیسے جلیل القدر پیغیبر آخرت میں اپنی

ہو یوں کے کام ندآ سکیں گے۔ بید مثال بیان ہوئی ان دوعورتوں کی جو دو بہترین شوہروں کے حبالہ عقد میں تھیں' لیکن چونکہ وہ خود الل ایمان میں سے نہتھیں لہذا اُن کے شوہروں کی نیکی اور بزرگی انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔

اب اس کے برعس ایک مثال ایک بدرین مخص کے نکاح میں ایک نہایت نیک اور صالحہ خاتون کی آ رہی ہے۔ فرعون جیسے سرکش ومتمرد اللہ کے باغی اور خدائی کے مدی شخص کے عقد میں حضرت آ سے میں تھیں۔ اغلبًا میہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت موسی النا کودریا میں بہتے ہوئے صندوق سے نکالا تھا اور فرعون کو آ مادہ کرلیا تھا کہ ان کی پرورش وہ خود کریں گی۔وہ یقیناً بنی اسرائیل کی کوئی مؤمنہ وصالحہ خاتون تھیں جوفرعون کی بیوی تھیں۔قرآن مجید کے الفاظ میہ بتارہے ہیں کدان کی نیکی کا میہ عالم تفا كه فرعون كامحل اور د ہاں كى آ سائشِ اورسہولتنیں نیز دہاں كا آ رام گویا ان كو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ شوہر کی ضلالت اس کی گراہی و براہ روی اور اس کی بدا عمالیوں کی وجہ سے وہ عیش و آ رام جوشا ہی کل کا جز ولا یفک ہوتا ہے' ان پر دو بحر تھا۔ چنانچدان کی دعا قرآن نے بایں الفاظ نقل کی ہے: ﴿ زَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَكَ بَيْنًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴿ ﴾ لَيْمَ پروردگار! مجھے جلد سے جلد فرعون سے اس کے عمل سے اور ظالم ومشرک قوم سے نجات دے کراینے پاس بلا اورایے جوار رہت لین جنت میں میرے لئے گھر بنا۔ اس دوسری مثال سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی عورت کا شو ہرخواہ کتنا ہی بد کر داریا کا فرومشرک ہو' اگر وہ عورت خودمؤ منہ اور صالحہ ہے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ شو ہر کی برائی اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے گی۔

اب اس من میں تیسری مثال ایک ایک خاتون کی آر ہی ہے کہ جنہیں ماحول بھی بہترین ملا اور پھر جن کے ایٹے اندر بھی نیک بھلائی اور حسنات کے بہترین رجحانات اور میلانات بمال وتمام موجود تھے۔ گویاوہ نُود علی نود کی مثال ہیں ۔ پہلی مثال بہترین شوہروں کے گھروں میں بدترین بیویوں کی تھی۔ دوسری مثال اس کے برعس

ایک بدترین شو ہر کے عقد میں ایک بہترین خاتون کی تھی ۔۔۔۔ اور اب تیسری مثال حضرت مرمم سلام علیها کی آر بی بے جوخود بھی نیک صالحه اور عبادت گر ارتھیں ، پھران کی والدہ بھی اس قدر نیک تھیں کہ انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی ہونے والى اولا دكوالله كى نذركر دياتها ، جس كاذ كرسورة آل عمران كى آيت ٣٥ يس بايس الفاظ آ يا ب: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ ' ا مير درب! من نے تیرے لئے نذر کیا جو کھ میرے پیٹ میں ہے دنیا کے تمام بھیڑوں سے اسے چھٹارا دلاتے ہوئے'' \_ یعنی میں اس کو صرف تیرے دین کی خدمت کے لئے وقف کرنے کا عبد کرتی ہوں۔ تو بیرخا تون ہیں جن کی آغوش میں حضرت مریم نے پرورش یا کی۔ پھر الله تعالى في حضرت زكريا عليه كوأن كامر في اور كفيل بنايا جوالله كي جليل القدر نبي اور ہیکل سلیمانی (بیت المقدس) کے مجاور اور نگران بھی تھے اور رشتے میں حضرت مریم کے خالوتھے۔تو گویایہ نُورٌ علی نورِ کامعالمہ ہے۔ایک طرف حضرت مریم سلام علیها کی سرت اوران کا کروار ہے جس کی الله تعالی مرح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عصمت وعفت کی کامل طور پر حفاظت کی۔ پھر امر واقعہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی آ ز مائش سے دوحیا رفر مایا۔ایک نوجوان خاتون جونا کخدا ہو'جس کی شاوی نہ ہوئی ہواوروہ حاملہ ہو جائے آپ خودسو چئے کہ معاشرہ میں کیسی رسوائی کا سامان ہے جوأن کے لئے فراہم مو گیا! اللہ تعالی نے انہیں کس شدید آن مائش میں متلا کیا! لیکن اس الله کی بندی نے اپنے رب کے برحم کے سامنے سرتسلیم ٹم کیا ﴿ وَصَدَّفَتْ بِكَلِّيمُ بِ رَبَّهَا وَكُتُبه ﴾ يدان كى زندگى كا نقشه بكرانبول في الله ك تمام احكام كى تحيل ک ۔ پر انہوں نے تمام آسانی کابوں کی بھی تقدیق کی۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ علوم دیدیہ سے انہیں خصوصی دلچیں تھی ۔ آیت کے آخر میں اُن کی مدح ان الفاظ مبار کہ ے فر مائی گئی: ﴿ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلِيمِينَ ﴿ ﴾ اوروہ الله كے فر مال بروارول ميں سے ایک بندی تھی۔

غور کیجئے کہ یہاں تین مثالوں کے ذریعے تین مکنہ صورتوں کو بیان کر دیا گیا'

لین ایک امکان ابھی باقی ہے۔ گویا اس عمارت کا ایک کوندا بھی خالی ہے۔ بہترین شوہروں کے ہاں بدترین خورتوں کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط عظم کی بیویاں بین بدترین شوہر کے ہاں بہترین خاتون کی مثال حضرت آسیہ بین جبکہ بہترین ماحول بین بہترین خاتون کی مثال حضرت آسیہ بین جبکہ بہترین ماحول بین بہترین خاتون کی مثال حضرت مریم بین ۔ اب ایک مثال رہ جاتی ہے کہ شوہر بھی برترین ہواور بیوی بھی۔ گویا ﴿ ظُلُمْتُ بَعُضُهَا فَوْقَ بَعُضٍ ﴾ کانقشہ ہونے ہے ہم اپنے عاورہ بین کہ کریلا اور پھر بیم چر حا۔ اس کی مثال ہمیں قرآن جمید میں ایک دوسرے مقام پر متی ہے اور وہ ہے سورة اللہب۔ اس سورة مبارکہ میں ابولہب اور اس کی بیوی دونوں کا ذکر ہے:

﴿ تَبَّتُ يَدَآ آبِي لَهُ وَ قَبَّ مَا آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ الْمَا مَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ال سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُ إِنْ وَامْرَاتُهُ \* حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدِ فِ

اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم مُنافِیْنا کے پچا ابولہب اور آپ کی پچی (ابولہب کی بیوی) اُمِّم جیل کی آخ جیل کی آخ خضور مُنافِیْنا کے عداوت کا بیان ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو نبی اکرم مُنافِیْنا کے نیادہ عداوت بغض اور دشمنی تھی، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آخضور مُنافِیْنا کی دشمنی عداوت اور ایذا رسانی میں پیش پیش تھے۔ تو سورۃ اللّبب میں بدترین شوہراور بدترین ہیوی کی مثال موجود ہے۔ اس طرح یہ کو نہ اور گوشہ بھی پُر ہوجاتا ہے کہ شوہر بھی بدترین ہواور بیوی میں بدترین ہواور بیوی فی میں بدترین ہواور بیوی فی اس کی موجود ہے۔ اس طرح یہ کو نہ اور گوشہ بھی پُر ہوجاتا ہے کہ شوہر بھی بدترین ہواور بیوی فی میں بدترین ہواور بیوی فی میں بدترین ہوتو اس کی صورت کیا ہوگی۔ چنانچہ ان کے بارے میں اس دنیا میں جہنم کا فیصلہ بنادیا گیا۔

اب ان چاروں مثالوں کوسا منے رکھ کر جو نتیجہ لکلا وہ یہ ہے کہ عورت کا اپنا ایک ذائی تشخص ہے۔ اس معاملہ میں عورت لاز آ اپنے شو ہر کے تالع نہیں ہے۔ وہ دینی و اخلاقی طور پر ایک آ زادانہ تشخص کی مالک ہے۔ اس کے اندرا گر بھلائی میکی اور خیر ہے تو وہ ای کے لئے ہے کیکن برائی بدی اور سرکثی ہے تو اس کا وبال بھی اس پر آ ئے

گا۔ چونکہ اسلام کے عائلی نظام میں مالی اعتبار سے شوہر یوی کا تقبل ہوتا ہے لہذا ہمارے ہاں بعض خوا تین کوغیر شعوری طور پر بیہ مغالطہ لاحق ہوگیا ہے کہ شاید نیک کام کرنا 'جملا نیاں کمانا اور دین کی خدمت کرنا 'بیمرف مَر دوں کے کرنے کا کام ہے اور مَر داگر بیکام کر لیں تو عورتوں کے لئے کفایت کرے گا۔ اس مغالطہ کی ان آیا تی مبارکہ کی روشی میں کمل اصلاح ہوئی چا ہے۔ اس کے لئے میں پھروہی الفاظ دہرار ہا ہوں جو سورۃ النساء کی آیت ۳۲ میں آئے کہ: ﴿للرِّ جَالِ نَصِیْبٌ مِنَّا الْحُسَبُونُ الْ وَلِلِّ سَاءِ وَ مِنَّا الْحُسَبُونُ اللَّ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّ مِنْ اللَّ مَنْ اللَّ اللَّ مَالِيْ ان کا حصہ ہے اور جو کھے مورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کھے مورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کھے مورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے ! ''

مركزى الجمن أم القرال لاهور کے قیام کامقصد ورثبہ خریم فرانِ جیم کے علم و جکمت کی برتشيروا ثاعت مِرِين متجديد إ**مان** كالكيمومي محركي<sup>نا</sup> پرطائي اِسلام کی نت و تأنیه ادر غلبه دین می کے دور مانی کی راہ جموار ہوکے وَمَا النَّصْرُ إِلَّامِنْ عِنْدِاللهِ